شع التنظير التديية التديية التعليم ال

المالة المعلق ال

# بدعاتِ صحابه

نفسن للبن حضور فیض ملت، مناظر اسلام، قاطع نجدیت ورافضیت، خلیفهٔ مفتی اعظم هند، پیرطریقت رهبر شریعت، حضرت علامه مولا ناالحاج پیرمفتی محمد فیض احمد اُولیسی رضوی محدث بها ولپوری رضی الله تعالی عنه

> ناشر اداره معارفِ نعمانیه لاهور

**گزارش**﴾ اگرآپ کواس رسالے میں کسی بھی قتم کی کوئی غلطی یا کوئی کمی بیشی نظرآئے توای میل کے ذریعے جمیں اطلاع دیں تا کہ جم

اُس غلطی کوسیح کر کے اپنی اصلاح کرسکیس۔

### ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ وَ الصَّالُولَةُ وَالسَّكَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اماب عد! حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے وصال کے بعد بہت ہے امورا یہے ہیں جن کوصحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنہم نے بدعت کہا جیسے حضرت فاروقِ اعظم رضی الله تعالیٰ عنه نے ہیں تراوح کو "نِسعُ مَتِ الْبِدُعَةُ هذِهِ" لِهِ (اچھی ہے بیہ بدعت) فرمایا ایسے ہی جمع القرآن . غ

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے کوئی ایساعمل صا در ہوا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل بہھت کذائیہ کے خلاف محسوس ہوا تو وہ بھی ان کے نز دیک بدعت تھہرا جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کونماز اشراق مجموعی طور پرتراوح کی طرح پڑھتے د کھے کر بدعت کہد دیا تا۔ اس کی تفصیل فقیر نے رسالہ'' کیا ٹوافل اشراق بدعت ہیں'' میں عرض کی ہے یونہی صلفۂ ذکر کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت کہاتے وغیرہ وغیرہ۔

پچرجس عمل کوکسی صحابی نے بدعت کہالیکن اس پرخود عمل فر مایا اور دوسرے حضرات بھی اس عمل میں شریک ہوئے تو وہ تاقیامت قابلِ عمل ہے جیسے بیس تر اوت کا ادرای پر اہل سنت کاعمل ہے لیکن غیر مقلدین اسے بھی بدعت بچھ کر بیس تر اوت کا وبدعت عمری کہتے ہیں اورخود ساختہ آٹھ تر اوت کا کوسنت کہتے ہیں اس کی تفصیل فقیر کے دسالہ ''آٹھ تر اوت کہ بدعت ہے'' اور دوسرار سالہ '' بیس تر اوت کسنت ہے'' میں پر ھئے۔ اس اور وہ تنہا یا چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے اتفاق کیا لیکن جمہور صحابہ و تا بعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس عمل کوا چھتے کے بعد اب بجھئے۔ وتا بعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس عمل کوا چھتے کے بعد اب بجھئے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر وضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس عمل کوا چھتے کے بعد اب بجھئے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر وضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ''الھیکلا ہُ تحقیق میں اللّٰو میں کہ اللّٰہ عن کر کے فر مایا

أَحُدَثُوهُ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٣

یہ وہ بدعت ہے جےحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نکالا گیا۔

اليى بدعت پرحضرت ابن عمرضى الله تعالى عنه كے متعلق حضرت مجاہد كا قول امام تر ندى رحمة الله تعالى عليه نے نقل فرمايا

ل الموطا، كتاب الصلاة، باب ماجاء في قيام رمضان، رقم الحديث ٣، الجزء الاول، الصفحة ١ ١ ، دار احياء التراث العربي

عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلُتُ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ مَسْجِدًا وَقَدْ أَذِّنَ فِيْهِ وَنَحُنُ نُرِيُدُ أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِ فَثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ

ع صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان عدد عمر النبي المنتج وزمانهن، رقم الحديث ٢ ٩ ٢ ، الصفحة ٢ ٩ ٥ ، دار الفكر بيروت

س سنن الدارمي، المقدمة،باب في كراهية أخذ الرأى، رقم الحديث ٣٠٠،الجزء الاول،الصفحة ٩٥،قديمي كتب خانه كراتشي

م سنن الترمذي، كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله تُلْنِينَهُ، باب ماجاء في التثويب في الفجر، رقم الحديث ٩٨ ا ،الصفحة ٩ ٥،مكتبة المعارف الرياض عَبُدُ اللَّهِ مُنُ عُمَرَ مِنُ الْمَسْجِدِ وَقَالَ الْحُوجُ بِنَا مِنُ عِنْدِ هَذَا الْمُبْعَدِعِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ سِ حضرت مجاہدے روایت ہے فرماتے ہیں میں حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک مبحد میں گیا تواذان ہورہی تھی اورہم بھی مسجد میں نماز کے ارادہ پر گئے تضے کین مؤذن نے ذکورہ بالاکلمات کہہڈا لے تو حضرت ابن عمر مسجد سے نکل گئے اور مجھے فرمایا اس بدعتی سے نکل جا دَای وجہ سے آپ نے اس مسجد میں نمازنہ پڑھی۔

اس کے بعدامام تر مذی رحمة الله تعالی علیه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما کے خروج ازم حبد کی علت بتاتے ہیں

وَإِنَّمَا كَرِهَ عَبُدُ اللَّهِ التَّثُويُبَ الَّذِي أَحُدَثَهُ النَّاسُ بَعُدُ \_ ٥

بے شک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدعت ہے کراہت کی جےلوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکالا۔ اسوال ﴾ بیہ بدعت ہر مجد میں ہرضج کی اذ ان میں سنائی دیتی ہے بلکہ کوئی نہ کہے تو اس میں مؤذن کی خیر نہیں۔

سوال چہیدبرعت ہر مجدیں ہری می او ان میں سنای ویں ہے بلدیوی نہ ہے واس میں سوون میں بیرویں۔ جواب کی"ال<mark>صَّلاةُ خَیْسٌ مِنَ النَّوُمِ"</mark> بدعت نہیں حضورا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی احادیث صححہ سے ثابت ہے بلکہ اس سے مرادا ذان کے

بعدد وہارہ نماز کی اطلاع ہے جے تھویب کہا جاتا ہے۔ بیسوال شیعہ کرتے ہیں اسی لئے شیعہ یا بعض مجتہدین کا اعتراض بے جاہے۔

جواب ﴾ مرقبه "الصَّلَاةُ خَيُرٌ مِنَ النَّوُمِ" مرادَيس كونكها سے خودابن عمرض الله تعالى عنها كہتے تھے چنانچ ترندى شريف ميں ہے وَرُوِىَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجُوِ الصَّلَاةُ خَيُرٌ مِنُ النَّوْمِ \_ لِـ

روروِی من حبوبالدو بن محمور من من منطوع میں مصاربِ المصاربِ المصاربِ المعاربِ المعاربِ المعاربِ المعاربِ المعا العنی اس سے مروج "الصَّالاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوُمِ" مراد ہے جو تھو یب کے طور پر کہی جاتی ہے۔

سوال﴾"الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ"حضرت عمرضى الله تعالى عنه كى ايجاد ب\_

جواب ﴾ اذان كے اندر "المصَّلاةُ نحيُرٌ مِنَ النَّوْمِ" كِ متعلق صرف شيعه كاخيال ہے كہ سنت نبوی نہيں سنت عمری ہے يہ خيال اس لئے كہ اذان كے اندر "المصَّلاةُ خَيُرٌ مِنَ النَّوْمِ" كاكلمہ حضور صلى الله عليه وسلم كا اپنافر مودہ اور حضرت بلال رضى الله تعالى عنه نے حضور صلى الله عليه وسلم كى موجودگى ميں پڑھا۔ "المصَّلاةُ خَيْسِرٌ مِنَ النَّوْمِ" ميں جس "الصَّلاةُ خَيْسِرٌ مِنَ النَّوْمِ" كى بحث

م سنن الترمذي،كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله تُلْكِنَّهُ، باب ماجاء في التثويب في الفجر، رقم الحديث ٩٨ ا ،الصفحة ٩٥،مكتبة المعارف الرياض

ل سنىن الترمذي، كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله عليه المنطقة عن رسول الله عليه الله عليه عن الله عليه المعادف المعارف الرياض ٥ ٥ مكتبة المعارف الرياض

ہےوہ اذان کے بعد کے بارے میں ہے چنانچہ امام ترندی نے تھویب کا باب باندھ کرایک حدیث نقل کر کے اس کے ضعف کی تصریح کر کے فرمایا

وَقَدُ اخْتَلَفَ أَهُلُ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ التَّثُويبِ كِ

اہل علم نے تھویب کی تفسیر میں اختلاف کیاہے۔

اس کا ایک قول تو فی الا ذان کا ہے کیکن وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مراد نہیں اس لئے کہاس تھویب کے خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال میں ترندی شریف کی عبارت میں ہے۔حضرت ابن عمر کی مرادیجی تھویب ہے جواذان کے

ابعد کهی جائے چنانچدا مام ترندی رحمة الله تعالی علیہ نے فر مایا که

هُ وَ شَىءٌ ۚ أَحُدَثَهُ النَّاسُ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَاسْتَبُطَأَ الْقَوْمَ قَالَ بَيْنَ الْأَذَانِ مَالُاقَامَةِ ٨

وہ ایک ایسی شئے ہے کہ جسے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد (بدعت) نکالا کہ جب مؤذن اذان کیجاس کے بعد لوگوں نے نماز میں سستی کی تواذان وا قامت کے درمیان پیکمہ شروع کیا گیا۔

سوال ﴾ بیہ جواب شیعوں کے لئے ہوسکتا ہے کین دیو بندیوں، وہا بیوں کا جواب تو نہ بن سکا ان کا اعتراض یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نیا کام شروع کیا جائے وہ بدعت ہے اس لئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے اس مجد میں نماز پڑھنا بھی گوارانہ کیا جس میں اس بدعت کا ارتکاب ہوا۔

جواب نمبرا ﴾ بیقومسلم ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اختلا فات فی المسائل ہوئے اور نہ صرف تھویب بلکہ ہزاروں پھران اختلا فات میں ترجیح اس صحابی کے قول کو دی جاتی ہے جس کے قول کی تائید

دوسرے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یا قرآن وحدیث تقویت حاصل ہو۔ تھویب کی اس تفییر پر کہ بعدا ذان نمازیوں کو دوبارہ بلایا جائے صرف حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوا نکار ہے ورنہ آپ کے سواد وسرے صحابہان کے بعد تابعین و تبع تابعین تا حال تھویب کو ستحسن سمجھا گیااورالحمد للہ تا حال معمول بہہے جس کی تحقیق فقیرنے "المقول العجیب

كي سنسن الترمذي، كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله عليه الله عليه عن ماجاء في التثويب في الفجر، رقم الحديث ١٩٨ ا ،الصفحة ٩ ٥،مكتبة المعارف الرياض

٨ سنن الترمذي، كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله عُلَيْكَ ، باب ماجاء في التثويب في الفجر، رقم الحديث ٩٨ ا ،الصفحة

٩ ٥، مكتبة المعارف الرياض

فى تىحقىق التثويب" مِين لكهدى بصرف فرق بير كه خيرالقرون مين "المصَّلاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" كَهِ اورآج كل "اَلْصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ" كَبْتِي -الحمدلله الله سنت (بريلوي) كأعمل خيرالقرون كےمطابق ہے جبیها کهامام ترندی رحمة الله تعالی علیہ نے جن ا کابر کے اسائے گرامی گنوائے ہیں تابعین اورشروع احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اساء بھی گنوائے ہیں۔ فائدہ ﴾ اس سے مخالفین کا رد ہوا کہ وہ ہمیں بدعتی کہتے ہیں حالانکہ وہی خود بدعتی ہیں کہ خیرالقرون کے ممل کو بدعت کا فتو کی لگاتے ہیں ہاں بیرقاعدہ یاد کھئے کہ خیرالقرون ہے تا حال اکثر شرعی مسائل میں سینہ اوراساء صفات میں ہزاروں تبدیلیاں واقع ہوئیں کیکن مخالفین کوضد صرف ان ہی مسائل سے ہے جواہل سنت سے انہیں خلاف ہے۔ جواب الله حضرا بن عمر رضی الله تعالی عنهما کی کیا شخصیص! تا بعین بلکه ہرز مانه میں ہوتا چلا آر ہاہے که ہر نے کام پر (جب که اس میں دین کی بھلائی مدنظر ہوتی )اختلاف ہوامثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کے وقت حجراتِ نبویہ گرانے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر نالہ اکھاڑنے سے کتنا اختلاف کیا ؟ ایسے ہی حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی اذان کا اضافہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اختلاف کیا ایسے ہی ہزاروں مثالیں شرع مطہرہ میں مدارب عربيه كى بدعت پرنزاع ﴾ امام جلال الدين سيوطى رحمة الله تعالى عليه لكھتے ہيں كه اَوَّلُ مَنُ بَنَى الْمَدَارِسَ فِي الْإِسْلَامِ نِظَامُ الْمُلْكَ بُنُ عَلِى الطُّوُسِى الْمَدُرِسَةَ النِّظَامِيَةَ بَغُدَادٍ ـ (الكنز المدفون) سب سے پہلے مرقبہ مدارس اسلامیہ کی بنیا دنظام الملک بن علی طوی نے رکھی اس مدرسہ عربیہ کی بغداد میں بنام نظامیہ کی بنیاد (بیروی نظامیه مدرسه ہے جس میں امام غزالی اور شیخ سعدی جیسے ا کا برواسلاف صالحین رحمهم الله تعالی زیر تعلیم رہ کر دستار فضیلت ہے مشرف ہوئے بید مفرات ای بدعت کی پیدا وار ہیں ) جب بیظیم الشان جامعہ(یو نیورٹی) کا افتتاح ہوا تو عراق وشام ودیگرمما لک کے بہت سے علائے کرام (محدثین وفقهاء) نے مبارک بادی دینے کے بجائے ایک دوسرے سے اظہارِ حزن وملال کرتے ۔ تفصیل دیکھئے'' بدعت ہی بدعت'' **نتیجه ﴾اتنے اختلاف کے باوجود جن مسائل کو مخالفین بدعت سینہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں وہ تا حال مروج ومعمول بہا** 

ہیں۔اس سے ثابت ہوا کہ بدعت حسنہ میں بعض حضرات اگراختلاف کریں تب بھی قابلِ قبول نہیں۔ دیکھئے تھویب میں

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اختلاف کے باوجود صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین اور فقہ کے مجتہدین میں مروج و معمول بہہے۔

## خطائے بزرگان گرفتن خطاست بزرگوں کی خطاپر گرفت کرنا خودخطا کار ہونا ہے۔

سوال ﴾ جبامورِخیرکااجراء منی برخیر و بھلائی ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنداور دوسرے صحابہ کرام اور بعد کو بعض مجتہدین اورائمہ دین اور علاء کرام نے اسے بدعت کہہ کر کیوں محکرایا؟ بلکہ ان کی ممانعت میں بختی سے پیش آئے۔ جسواب ﴾ نیافعل جے بدعت حسنہ کہا جاتا ہے کے اجراء کرنے والے دین واسلام کے اصول کوزندہ رکھنے کی نیت سے

جے واب چینا کی بھے برعث حسنہ ہاجا تاہے ہے ابراء ترہے واسے دین واسمام سے اسوں وریدہ رہے گا ہیں ہے۔ جاری کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ عوام بلکہ بعض خواص بھی سستی کا شکار ہورہے ہیں تو اس پر انہیں ایسے اجراء واجر وثو اب ملتاہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے

# مَنُ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ....الخ 9

کیکن رو کنے کی نیت بھی خیر و بھلائی پر مبنی ہوتی ہے مثلاً یہی مسئلہ تھویب جسے امام تر مذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اجراء کیوں فرمایا

## إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَاسْتَبُطأَ الْقَوُمَ....الخ. ول

جب قوم (مسلمان)ا ذان س کرنماز کی حاضری ہے تاخیر کرنے لگی تو تھویب کا آغاز ہوا۔ ایسے ہی جمعہ کی اذان کے اضافہ کی علت احادیث مبار کہ میں موجود ہے ،ایسے ہی مدارس کے آغاز ودیگر جملہ اکثر بدعات

تھااس لئے انہیں معذور قرار دے کران کے مؤقف پڑمل نہ ہوااور نہ ہی ہم انہیں ملامت کر سکتے ہیں اس لئے ان کامطمع نظر اسلام کی فلاح و بہبود تھااور جن بزرگوں کے اجتہاد پڑمل ہوا جیسے جمعہ کی اذان کا اضافہ بنی برصواب ہے اس سے انہیں اجر

9 سنن الترمذي، كتاب العلم عن رسول الله عليه المنافقة ، باب ماجاء فيمن دعا الى هدى فاتبع او الى ضلالة، رقم الحديث٢٦٧٥، الصفحة ٢٠٢، مكتبة المعارف الرياض

ال سنن الترمذي، كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله عليه عليه عليه ماجاء في التثويب في الفجر، رقم الحديث ١٩٨ ا ،الصفحة ٩ ٥،مكتبة المعارف الرياض وثواب نصیب ہوگا (انشاءاللہ)لیکن خطائے اجتہادی سے کف لسان ضروری ہے وہ اجتہادِ صحابہ کرام ہویاائمہءظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس لئے کہ مشہور مقولہ ہے

خطائے بزرگان گرفتن خطاست بزرگوں کی خطاپر گرفت کرناخود خطاکار ہوتا ہے خطائے بزرگان گرفت کرناخود خطاکار ہوتا ہے نمازِ اشراق جیے نوافل کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنمانے بدعت کہا چنانچہ حصلم میں ہے عَن مُ جَاهِدٍ، قَالَ دَخَلُتُ أَنَا وَعُرُوةُ بُنُ الزُّبَيُرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ جَالِسٌ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضَّحَى فِي الْمَسْجِدِ، فَسَالُنَاهُ عَنُ صَلَاتِهِمُ ؟ فَقَالَ بِدُعَةً لِللَّا اللَّهِ بُنُ عُمَرَ جَالِسٌ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضَّحَى فِي الْمَسْجِدِ، فَسَأَلْنَاهُ عَنُ صَلَاتِهِمُ ؟ فَقَالَ بِدُعَةً لِللَّا

حضرت مجاہد فرماتے ہیں میں اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے وہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانتھ اور مسجد میں اشراق کے نوافل پڑھ رہے تھے ہم نے ان سے ان کی نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے۔

فاقده ﴾ بيده نوافل جين جنهين رسول الله سلى الله عليه وسلم نے اكثر پڑھاا ورصحابه كرام رضى الله تعالى عنهم سے تا حال ہر نيك صالح انسان پڑھتا ہے بلكه علاء كرام فرماتے جين كه بينوافل بلاناغه پڑھے جائيں تو قرض اتر جاتا ہے اور تنگدى وافلاس دور رہتا ہے اور آخرت كا اجروثو اب تو شارسے باہر ہے ۔ تفصيل فقير نے اپنے رساله ' فَصْسُلُ الْحَدَّلَاقِ فِي تَحْقِينِ صَلوٰهُ الْإِشُواقِ '' مِن لَكھی ہے۔

ال صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان عدد عمر النبي مُلْكِلُهُ وزمانهن، رقم الحديث ٢٩٢١، الصفحة ٢٩٥٥، دار الفكر بيروت عَنُ أَبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيُفٍ قَالَ أَوَّلُ مَنُ صَلَّى الضَّحَى رَجُلٌ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ ابو الزوائد "لِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نمازِ اشراق جس نے پڑھی (بدعت نکالی)وہ ایک صحابی ابوالز وائد تھے۔(رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

فائده ﴾ امام جلال الدين سيوطي رحمة الله تعالى عليه اس ابوالزوائد پرجرح قدح اور تنقيد وتبصره كے بعد لكھتے ہيں

قَدُ تَأُوُّلُوا هَذَا الْأَثَرَ عَلَى أَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ صَلَّاهَا فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةٌ كَمَا تُصَلَّى التَّرَاوِيُحُ ال

اس نے تراوی کی طرح اشراق کو باجماعت مسجد میں پڑھناشروع کردیا۔

عبدالله بن عمر کے انکار کی وجه کامام جلال الدین سیوطی، امام نووی از قاضی عیاض رحمة الله تعالی علیه کی شرح مسلم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ

مُوَادُهُ أَنَّ إِظُهَارَهَا فِي الْمَسْجِدِ بِدُعَةٌ وَالْإِجْتِمَاعُ لَهَا هُوَ الْبِدُعَةُ لَا أَنَّ أَصُلَ صَلَاقِ الضَّحَى بِدُعَةٌ \_ 11 حضرت ابن عمررضی الله تعالی عنه کی مرادیہ ہے کہ نمازِ اشراق کامنجد میں اظہار اوراس کے لئے اجتماع (باجماعت وغیرہ)

بدعت ہے نہان کی مرادیہ ہے کہاصل نماز اشراق بدعت ہے۔

ا پیسل اُویسسی غفر لیه ﴾ دین کا در در کھنے والوں سے اپیل ہے کہ بدعت کے فتوے لگانے کے شوقین لوگوں کا حال دیکھئے کہ وہ خواہ مخواہ ہرنیک عمل بالخضوص حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے اولیائے کرام کے متعلقات پر بدعت سینے کا بہتان تراش کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایسے اقوال کے نظائر وشواہدسے دھو کہ دیتے ہیں۔کیابیدین کی

بر سے بید ہوں وہمنی؟ اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ایسے لوگوں کی علامات بتا کرامت کوان سے خدمت ہے یا دین دہمنی؟ اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ایسے لوگوں کی علامات بتا کرامت کوان سے

دورر ہے کی بار بارتا کیدفر مائی تفصیل دیکھنے فقیر کی کتاب'' دیو بندی وہابی کی نشانی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زبانی''

قاعدہ ﴾ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا دوسرے اولیائے امت جس عمل کو بدعت کہیں تو اس کا بیہ مطلب نہیں کہ بیہ بدعت سینہ ہے اوراگر فی الواقع بدعت سینہ بھی ہوگی تو چندعوارض کی وجہ سے ورنہ بلاعوارض وہ بدعت سینہ نہیں ہوتی اس کی ہزاروں مثالیں شریعت مطہرہ میں موجود ہیں فقیرنے کتاب'' بدعت ہی بدعت' میں چندمثالیں عرض کر دی ہیں اس کا مطالعہ کیجئے۔

۱۲ الحاوى للفتاوى، جزء في صلاة الضحى، الجزء الاول، الصفحة ٣٨، دار الكتب العلمية بيروت الحاوى للفتاوى، جزء في صلاة الضحى، الجزء الاول، الصفحة ٣٨، دار الكتب العلمية بيروت الحاوى للفتاوى، جزء في صلاة الضحى، الجزء الاول، الصفحة ٣٨، دار الكتب العلمية بيروت

ا نتباه ﴾ 'ألصَّلاةُ خَيُرٌ مِنَ النَّوُم ''سنت نبوي ہےنه كه بدعت عمري كيونكه 'الصَّلاةُ خَيُرٌ مِنَ النَّوُم '' كالفاظ شبح كي ا ذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں پڑھے جاتے تھے۔ابودا ؤ دشریف میں حضرت ابومحذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہےروایت ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اذ ان سکھاتے ہوئے فرمایا فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبُحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوُمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوُمِ ١٥ لِعِنى الرصح كى نماز كى اذان موتواس مين 'حَيَّ عَلَى الْفَلاح' 'ك بعد' الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوُم' وومرتبه كهدل واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ریکلمات اذان کے ہیں جوز مانۂ نبوی میں پڑھے جاتے تھے۔ خلاصة بحث ﴾ نماز صبح كي اذان مين حفرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها "الصَّلاة خَيْرٌ مِنَ النَّوُم "كوبدعت نہیں کہتے تھے بلکہاس کےخود عامل تھےاور نہ بیہ بدعت ہے جیسے شیعوں میں مشہور ہے بلکہ ریکلمات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ہاں پیکلمات اذان کے بعد دوبارہ لوگوں کوآگاہ کرنے کے لئے تابعین یابعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے ا یجاد کئے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے اسے بدعت کہا بلکہ ناراض ہوئے تو اس کے جوابات رسالہ ہذا میں مفصل گزرے ہیں یونہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے نمانے اشراق کو بدعت نہیں کہا بلکہ لوگوں کے نئے ایجاد کر دہ طريقة كوبدعت كهاجبيها كدرساله مذامين مخضراور تفصيل فقيرى كتاب 'فَيضُلُ الْبَعَلَاقِ فِي تَحْقِيُقِ صَلُوهُ الإشُراقِ ''

بلکہا گرچہ ہیئت کی تبدیلی کے باوجود بھی اشراق کے نوافل کو با نگاہ تحسین دیکھتے تھے چنانچہامام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے

ٱخُـرَجَ ابُـنُ عَبُـدِالْبَرِّ فِي التَّمُهِيُدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدُ قُتِلَ عُثُمَانُ وَمَا أَحَدٌ يُسَبِّحُهَا وَمَا أَحُدَثَ النَّاسُ اشَيْنًا أُحَبَّ إِلَىَّ مِنْهَا ١١

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهمانے فر مایا که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کی شهادت تک ان نوافل (اشراق) کوکسی نے نہیں پڑھاہاں جن لوگوں نے طریقہ جدیدہ سے اس کوا بجاد کیا ہے وہ میرے نز دیک محبوب ترین عمل ہے۔ ف المده ﴾اس ہے ثابت ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما طریقہ جدیدہ کو بدعت کہتے تھے نہ کہ نوافل اشراق کواور سیہ

١٤ سنن ابي داؤد، كتاب الصلاة، باب كيف الاذان، رقم الحديث • • ٥، الجزء الاول،الصفحة ٣١ ،المكتبة العصرية صي

١٦ الحاوي للفتاوي، جزء في صلاة الضحي، الجزء الاول، الصفحة٣٨، دار الكتب العلمية بيروت

کیے ہوسکتا ہے جبکہ ای سے زائدا حادیث صیحہ وغیر صیحہ سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ تفصیل فقیر نے رسالہ ''فَصُلُ الْمَحَلَّاقِ
فِی تَحْقِیْقِ صَلّوٰہُ اُلاِشُواقِ '' میں عرض کردی ہے۔ چندا حادیث اس رسالہ میں بھی پڑھئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جومحص فجرکی نماز کے بعدائ جگہ صلی پر ببیٹھار ہااور ذکر میں مشغول رہااور پھرا شراق کی
نماز پڑھے تو اس کوایک مقبول حج وعمرہ کا ثو اب ملے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مَنُ صَلَّى الْغَدَامَةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذُكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ كَانَتُ لَهُ كَأَجُرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

قَالَ أَبُو عِیسَی هَذَا حَدِیٹُ حَسَنٌ غَرِیبٌ کِ! جو شخص با جماعت نمازِ فجر پڑھے پھرذ کرالہی کرتے ہوئے بیٹھارہے یہاں تک کہسورج طلوع ہوجائے پھر دور کعتیں پڑھے

تواس کے لئے جج وعمرہ جتنا ثواب ہے۔راوی نے فرمایاس کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا پورا پورا پورا

امام ترندی فرماتے ہیں بیحدیث حسن غریب ہے۔

ا مام طحطا وی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیرحدیث ان الفاظ سے نقل کی ہے

مَنُ صَلَّى الْفَجُرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذُكُو اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى تَطُلَعَ الشَّمُسُ ثُمَّ صَلَّى رَكَعُتَيُنِ كَانَتُ لَهُ كَأْجِرِحَجَّةٌ تَامَّةٌ وَعُمُرَةٌ تَامَةٌ "حَدِيُتٌ حَسَنٌ " 14

جو صخص نمازِ فجر باجماعت پڑھے پھرذ کرالہی کرتے ہوئے بیٹھارہے یہاں تک کے سورج طلوع ہوجائے پھردور کعتیں پڑھے تواسے پورے حج اور پورے عمرہ کے ثواب جیسا ثواب ملتاہے۔ بیحدیث حسن ہے۔

حضرت مهل بن معاذ الجهني اپنے والد ہے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا

مَنُ قَعَدَ فِى مُصَلَّاهُ حِينَ يَنُصَوِفُ مِنُ صَلَاةِ الصُّبُحِ، حَتَّى يُسَبِّحَ رَكُعَتَى الضُّحَى، لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، عُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتُ أَكْثَرَ مِنُ زَبَدِ الْبَحْرِ - ول

كل مسنن الترمذي، كتاب الجمعة عن رسول الله المنطبطة، باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى الطلع الشمس، رقم الحديث ٢ ٨٥، الصفحة • ٥ ١ ، مكتبة المعارف الرياض

1/ مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، باب الاوقات المستحبة،الصفحة ا ٧،دارالكتب العلمية بيروت

9 سنن ابي داؤد ،كتاب تفريع ابواب التطوع وركعات السنة، باب صلاة الضحي، حديث٢٨٧ ا ،الجزء الثاني، الصفحة

٢٤،المكتبة العصرية صيدابيروت

جو خض نما زِ فجر سے فارغ ہونے کے بعدا بے جائے نماز پر بیٹھار ہے یہاں تک کہ وہ صحیٰ کی دور کعتیں پڑھے اس حال میں کہ وہ نہ کہے مگراچھی بات تواس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اگر چہوہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ فائدہ ﴾ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہالرحمۃ فرماتے ہیں اس حدیث میں ضحیٰ کی دورکعتوں سے مرادنمازِ اشراق کی دورکعتیر ہیں اور دوسری حدیثوں میں نمازِ اشراق اور نمازِ چاشت دونوں کا احمال موجود ہے۔ مع حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا مَا مِنْ عَبُدٍ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبُحِ ثُمَّ جَلَسَ فِي مَجُلِسِهِ حَتَّى تَطُلُعَ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الشَّمُسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيُنِ أَوْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ \_ال کوئی بندہ نہیں جو سبح کی نماز پڑھے پھراپنی جگہ میں بیٹھارہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے پھراُ تھے اور دویا جار رکعتیں اراعےاس کے لئے میہ بات ہراس چیز سے بہتر ہےجس پرسورج طلوع ہوا۔ امام بیہقی شعب الایمان میں حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جو مخص صبح کی نماز پڑھے پھراپنی جگہ ذکرالہی کرتے ہوئے بیٹھار ہایہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے پھر وورکعتیں اشراق کی پڑھے تو اللہ تعالیٰ آگ پریہ بات حرام فرمادیتا ہے کہوہ اسے جھلے یا کھائے۔ ۲۳ حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ ذکر الہی کرنے والوں کے ساتھ میراضبح کی نماز سے طلوع آفتاب تک بیٹھار ہنامیرے نزویک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اولا دِاساعیل کے جار غلام آزاد کروں اور ذکرالہی کرنے والوں کے ساتھ میرا نما زِعصر سے غروب آفتاب تک بیٹھار ہنا میرے نز ویک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ چارغلام آزاد کروں۔ ۳۳ فائدہ ﴾ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ اس حدیث میں

ذاکرین کےساتھ بیٹھے رہنے کا بظاہر مفہوم ذکرالٰہی میں ان کےساتھ شریک ہونا ہےاورا گرمجرد (اکیلا) بیٹھنایاان کی صحبت

٢٠ افعة اللمعات، كتاب الصلاة، باب صلوة الضحى، الفصل الثاني، جلداول ،صفحة ٢٥ ، مطبوعة كهصنوً مهند

اع الحاوي للفتاوي، جزء في صلاة الضحي، الجزء الاول، الصفحة ٢٣، دار الكتب العلمية بيروت

٢٢ شعب الايمان للبهيقي، باب الحادي والعشرون من شعب الايمان، فضل المشي الى المساجد، رقم

الحديث ٤ ٢ ٢ ، الجزء الرابع ، الصفحة ٣٨٣ ، مكتبة الرشدالرياض

٣٣ سنن ابى داؤد، كتاب العلم، باب فى القصص، رقم الحديث ٢ ٢ ٣١، الجزء الثالث، الصفحة ٣ ٢ ٣، المكتبة العصرية

#### میں رہنا ہی مراد ہوتو رہے تھی درست ہے کیونکہ اسی معنی میں رہآ یا ہے

## هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشُقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ

وہ بیٹھنے والے ہیں کہان کا ساتھی بد بخت نہیں ہوتا۔ ۳

طبرانی اوسط میں حسن سند کے ساتھ حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا جو مخص نمازِ فجر پر ھے پھراپنی جگہ پر ہیٹھار ہااورکوئی بے فاکدہ دنیاوی کام نہ کرے اور اللہ کو یادکرتا رہے یہاں تک کہ اشراق کی چاررکعتیں پڑھے تو وہ گنا ہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا اس پرکوئی گناہ نہیں تھا۔ ہے

حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا ایک دستہ (جہاد کے لئے ) روانہ فر مایا اس دستے نے مالی غنیمت حاصل کیا اور بہت جلدی واپس چلا آیا تو لوگوں نے اس کثرت مالی غنیمت اور جلدی کے ساتھ واپسی کے بارے میں گفتگو شروع کر دی آپ نے فر مایا کیا میں تمہیں اس سے زیادہ ثواب والا جہاد ، کثر ت والا مال غنیمت اور جلدی واپس چلا آنے والا دستہ نہ بتاؤں

مَنُ تَوَضَّا ثُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبُحَةِ الضَّحَى فَهُوَ أَقُرَبُ مَغُزُى وَأَكُثَرُ غَنِيمَةً وَأَوُشَکُ رَجُعَةً ٢٦ جو صفح وضوكرے پھرمسجد كى طرف اشراق پڑھنے كے لئے جائے تواس كا يمل زيادہ ثواب والا جہاد، زيادہ كثرت والا مالِ غنيمت اور زيادہ جلدى واپس آنے والا دستہ ہے۔

حضرت ساک علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے فرمایا ہاں بہت مرتبہ

فَكَانَ لَا يَقُومُ مِنُ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ، فَإِذَا طَلَعَتُ قَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٢

٣٢٠ افعة اللمعات، كتاب الصلاة، بإب الذكر بعد الصلاة، الفصل الثاني، جلداول، صفحة ٢١، مطبوعة كلهنو مهند

مع المعجم الاوسط للطبراني، رقم الحديث ١ ٣ ٩ ٥ ، الجزء السادس، الصفحة ٢ • ١ ، دار الحرمين القاهرة

٢٧ مسند احمد بن حنبل، كتاب مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما، رقم الحديث ٧ ٧ ٤ / الجزء الثالث، الصفحه • ٥ ۵ ، دار الكتب العلمية بيروت

٢٤ سنن ابى داؤد، كتاب تـفـريـع ابواب التطوع وركعات السنة، باب صلاة الضحى، رقم الحديث ٢٩ ١ ، الجزء الثانى،

الصفحة ٢٩ ١٠٢مكتبة العصريه صيدابيروت

رسول الله صلى الله عليه وسلم اپني جگه ہے نہيں اُٹھا کرتے تھے جس ميں نماز فجر پڑھتے تھے يہاں تک که سورج طلوع ہوجا تا پھر جب سورج طلوع ہوجا تا تو آپنمازِ اشراق پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تھے۔ سیّدناغو شِواعظم رضی اللّٰدتعالیٰ عنداپنی سند کے ساتھ روایت فر ماتے ہیں کہ فَكَانَ اِبُنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنُهُمَا اِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَلَسَ حَتَّى تَطُلَعَ الشَّمُسُ فَقِيلَ لَهُ لَمُ تَفُعَلُ هَذَا؟فَقَالَ أُرِيُدُ بِهِ السُّنُهَ ٢٨ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج کے نکلنے تک وہیں بیٹھے رہتے تھے آپ کو کہا گیا کہ آپ بیکیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا میں اس عمل کے ذریعہ سے سنت کی ادا لیکی کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عندا پنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوا مامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ رسول التُصلى التُدعليه وسلم نے ارشا دفر ما يا بلاشبه ميراكسي قوم كے ساتھ التُدكو يا دكرتے ہوئے بعن تكبير وہليل پڑھتے ہوئے نما نے ا جمرے طلوع آ فتاب تک بیٹھار ہنا مجھے اس سے زیادہ محبوب اور خوش کن ہے کہ میں غلام آ زاد کروں۔ <u>اس</u> حضورغوث وعظم رضی الله تعالی عنداین سند کے ساتھ امام حسن بن علی رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جو محض مسجد میں صبح کی نماز پڑھے پھر ذکر الہی کرتے ہوئے طلوع آفتاب تک بیشارہے پھر جب آ فناب طلوع ہوتو اللہ تعالیٰ کی حمہ بیان کرے اور دور کعتیں کھڑے ہوکر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کواس کی ہررکعت کے عوض میں جنت میں دس لا کھ حوریں عنایت فرما تا ہے جبکہ ان میں سے ہر حور کے ہمراہ دس لا کھ کنیزیں ہوں گی اور میخض اللہ کے نزد یک عبادت گزاروں میں شار ہوتا ہے۔ • سے

مزيداحاديث كے لئے فقير كارساله 'فَضُلُ الْخَالَةِ فِي تَحْقِيُقِ صَلَوْةُ الْإِشْرَاقِ '' مِي ملاحظة رمائے۔

مدینے کا بھکاری الفقیر القادری محمد فیض احمداُ دلیی رضوی غفرله ۱۹ جمادی الا ول ۱۳۱۳ هـ ۱۵ انومبر شب ۱۹۹۲ شب سوموار بعد صلوٰ قالمغر ب واضافه جدیده ۱۷ جمادی الا ول ۲۳۳ هماونومبر ۲۰۰۳ م بهاولپوریا کستان

٢٨ غنية الطالبين ، فصل في الورد الاول من النهار ، الجزء الثاني، الصفحة ٢٣ ، داراحياء التراث العربي بيروت
 ٢٩ غنية الطالبين ، فصل في الورد الاول من النهار ، الجزء الثاني، الصفحة ٣٢ ، داراحياء التراث العربي بيروت
 ٣٠ غنية الطالبين ، فصل في الورد الاول من النهار ، الجزء الثاني، الصفحة ٣٢ ، داراحياء التراث العربي بيروت